(۱۴۷)

الس اس اے ذاخر رنجیدہ و تفتیدہ جگر

الٹھ سکے گا نہ فغانِ دلِ زینب کا اثر

دیکھ امنڈ آئے نہ طوفانِ یم دیدہ تر

دل کی پائے گا نہ پھر جوششِ گریہ سے خبر

دل کی پائے گا نہ پھر جوششِ گریہ سے خبر

توسنجالے توسکوں غم سے دلِ مضطر لے

دکھ کے کاغذ یہ قلم ہاتھ کو خالی کرلے

(ماخوذاز نظار ایکھنؤ مرشینمبر، فروری سے ۱۹۷۹ء صفی خبر ۱۷۵۰ میر)

منقبت درشان حضرت جحتًا خطیب انقلاب مولا ناحسن ظفرنفوی اجتها دی، یا کستان کسی کے آنے کی کرتی ہیں آرزوآ ٹکھیں کسی کو یانے کی کرتی ہیں جستجو آئکھیں کسی وجود کی خوشبور چی ہے سانسوں میں کسی کو ڈھونڈتی رہتی ہیں چارسو آنکھیں نہ جانے کب کہاں دیدار ان کا ہو جائے ہمیشہ اس کئے رکھتا ہوں با وضو آئکھیں میں چیپ رہامرے اشکوں نے بھید کھول دیا ہوں لب خموش تو کرتی ہیں گفتگو آنکھیں لہ انتظار کی دولت انھیں کو ملتی ہے جو ان کی راہ میں رکھیں لہولہو آئکھیں نه بند کرنا مری پتلیاں جو مرجاؤں لحد میں بھی مجھے رکھیں گی سرخرو آنکھیں خوشی ہوغم ہو ، یہ آنسو گواہی دیتے ہیں عقیدتوں کی بحاتی ہیں آبرد آئکھیں ہراک نظر میں جل اٹھے دیے عقیدت کے تکھیر تی ہیں فضاؤں میں رنگ و بوآ نکھیں ملا ہے حق سے سرایا حبیب برق کا وه خدّ و خال، وه ابرو، وه هوبهو آنگهیں ظفرنظر سے جواوجھل ہے دل کا ما لک ہے تلاش میں ہیں اس کے بیہ کو بکو آئکھیں

(1mm) اس طرف تھا سپہ ظلم وستم میں یہ بیاں اس طرف لے چلے ہمشیر کو سلطان زماں تقی مگر در دمیں ڈوبے ہوئے لب پریہ فغاں اے مرے قوت دل اے مرے ناشاد جوال نہ کہا کچھ اثرِ تشنہ دہانی مجھ سے اٹھ سکے گا نہ مجھی داغ جوانی مجھ سے (1mm) اس جلّه ہوگا پس شاہ ہمارا نہ قیام یرخطر دونوں ہیں اس دشت میں ہوضیج کہشام دل کو ہوگا نہ درندوں کی صدا سے آرام کس جگہ پر بیند آیا تہ ہیں سونے کا مقام روؤں گی یاد کلیجے کو جو تڑیائے گی کس طرح دشتِ پرآشوب میں نیندآئے گی کف افسوس نه کس طرح به ناشاد ملے ہے ڈرونی وہ جگہ شمع جہاں پر نہ جلے فنجر ظلم سے میدان میں کٹوا کے گلے اے زمیں تجھ یہ پڑے ہیں مری گودی کے یلے مدد اتنی مری بنگام مصیبت کرنا رخم کھائے ہوئے لاشوں کی حفاظت کرنا (1MY) دل بیتاب یہ کیونکر نہ بڑے غم کا اثر موت ہرایک کوآئی ہے وطن سے حیث کر دو پہر میں کیا تقدیر نے ویراں مرا گھر ہوگا اتنا نہ کوئی بھی جو بچائے چادر

ر میں کیا تقدیر نے ویراں مرا گھر اتنا نہ کوئی بھی جو بچائے چادر وہ نظر آئے گا جو بخت کی تحریر میں ہے قید پردیس میں ہونا مری تقدیر میں ہے